میں اسلام کو کیوں مانتا ہوں

از سیدنا حضرت میرزا بشیرالدین محموداحمد خلیفة استح الثانی نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكريم

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

## میں اسلام کو کیوں مانتا ہوں

( تقریر فرموده حضرت خلیفة التی الثانی ،نشر کرده ریڈیو بمبئی مؤرخه ۱۹ فروری ۱۹۴۰ ء بوقت ساڑھے آٹھ بجے شام )

مجھ سے جمبئی ریڈیو والوں نے بیخواہش کی ہے کہ میں انہیں بتا وُں کہ میں اسلام کو کیوں مانتا ہوں؟ جب میں نے اپنے نفس سے یہی سوال کیا تو اس نے جواب دیا کہ اسی دلیل سے جس کی بناء پرکسی اور چیز کو مانتا ہوں یعنی اس لئے کہ وہ سچاہے۔

اس اجمال کی تفصیل ہے ہے کہ میرے نزد یک مذہب کا بنیا دی مسئلہ خدا تعالیٰ کا وجود ہے۔ جو مذہب انسان اور خدا تعالیٰ میں سپاتعلق پیدا کرسکتا ہے وہ سپا ہے اور کسی چیز کا سپا ہونا اس پر ایمان لانے کی کافی دلیل ہے کیونکہ جو سپائی کونہیں ما نتا وہ جھوٹ کو ما ننے پر مجبور ہے اور اپنا اور بنی نوع انسان کا دشمن ہے۔ اسلام ہے دعویٰ کرتا ہے کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا ایک زندہ خدا ہے ۔ وہ موجودہ زمانہ میں بھی اسی طرح اپنے بندوں کیلئے ظاہر ہوتا ہے جس طرح سابق زمانہ میں ۔ اس دعویٰ کو دوطرح ہی پر کھا جا سکتا ہے، یا تو اس طرح کہ خود متلاثی کیلئے خدا تعالیٰ کی میں ۔ اس دعویٰ کو دوطرح ہی پر کھا جا سکتا ہے، یا تو اس طرح کہ خود متلاثی کیلئے خدا تعالیٰ کی قدر تیں ظاہر ہوں اور یا س طرح کہ جس پر خدا تعالیٰ کا وجود فاہر ہواس کے حالات کو جانچ کر ہم اس کے دعویٰ کی سپائی کو معلوم کر لیں۔ چونکہ میں خدا تعالیٰ کے فضل سے ان صاحبِ تجر بہ لوگوں میں سے ہوں جن کیلئے اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کو متعدد بار اور خارقِ عادت طور پر ظاہر کیا ، اس میں سے ہوں جن کیلئے اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کو متعدد بار اور خارقِ عادت طور پر ظاہر کیا ، اس کی سپائی کی خود دیجر بہ کر کے دیکھ لیا ہے اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے مگر ان لوگوں کیلئے جنہیں ابھی ہے تجر بہ حاصل نہیں ہؤا میں وہ دلائل بیان کرتا ہوں جو ذاتی تجر بہ کے علاوہ میر ہے اسلام پر یقین لانے کے موجب ہوئے ہیں۔ کرتا ہوں جو ذاتی تجر بہ کے علاوہ میر ہے اسلام پر یقین لانے کے موجب ہوئے ہیں۔ او ل نیں اسلام پر اس لئے یقین رکھتا ہوں کہ وہ ان تمام مسائل کو جن کا مجموعہ فر بہ کہ کہ لاتا تا اور کیا تھیں اسلام پر اس کے یقین رکھتا ہوں کہ وہ ان تمام مسائل کو جن کا مجموعہ فر بہ کہ کہ لاتا تا تھیں۔

ہے مجھ سے زبرد سی نہیں منواتا بلکہ ہرامر کیلئے دلیل دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ کا وجود، اس کی صفات، فرشتے، دعا، اس کا اثر، قضاء وقد راوراس کا دائرہ، عبادت اوراس کی ضرورت، شریعت اوراس کا فائدہ، الہام اور اس کی اہمیت، بعث ما بعد الموت، جنت، دوزخ، ان میں سے کوئی امر بھی ایسا نہیں جس کے متعلق اسلام نے تفصیلی تعلیم نہیں دی اور جسے عقلِ انسانی کی تسلی کے لئے زبردست دلائل کے ساتھ ثابت نہیں کیا۔ پس اس نے جھے ایک مذہب ہی نہیں دیا بلکہ ایک بقینی علم بخشا ہے دلائل کے ساتھ ثابت نہیں کیا۔ پس اس نے جھے ایک مذہب ہی نہیں دیا بلکہ ایک بقینی علم بخشا ہے جس سے کہ میری عقل کو تسکین حاصل ہوتی ہے اور وہ مذہب کی ضرورت کو مان لیتی ہے۔

دوم: میں اسلام پراس لئے یقین رکھتا ہوں کہ اسلام صرف قصوں پراپنے دعووں کی بنیاد نہیں رکھتا بلکہ وہ ہرشخص کو تجربہ کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہرسچائی کسی نہ کسی رنگ میں اسی دنیا میں پرکھی جاسکتی ہے اور اس طرح وہ میرے دل کواطمینان بخشاہے۔

سوم: میں اسلام پراس لئے یقین رکھتا ہوں کہ اسلام مجھے یہ بیت ویتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے کلام اور اس کے کام میں اختلاف نہیں ہوتا اور وہ مجھے سائنس اور فد ہب کے جھڑ وں سے آزاد کر دیتا ہے۔ وہ مجھے یہ نہیں سکھا تا کہ میں قواندین قدرت کونظر انداز کر دوں اور ان کے خلاف باتوں پریقین رکھوں بلکہ وہ مجھے قوانین قدرت پرغور کرنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی تعلیم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ چونکہ کلام نازل کرنے والا بھی خدا ہے اور دنیا کو پیدا کرنے والا بھی خدا ہے اور دنیا کو پیدا کرنے والا بھی خدا ہے اس لئے اس کے فعل اور اس کے قول میں اختلاف نہیں ہوسکتا۔ پس چاہئے کہ تو اس کے کلام کو سمجھنے کیلئے اس کے فعل کو دیکھ اور اس طرح اسلام میری قوت فکر یہ کوسکین بخشا ہے۔

چہارم: میں اسلام پراس لئے یقین رکھتا ہوں کہ وہ میرے جذبات کو گیلتا نہیں بلکہ ان کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ وہ نہ تو میرے جذبات کو مارکرمیری انسانیت کو جمادیّت سے تبدیل کر دیتا ہے اور نہ جذبات اور خواہشات کو بے قید چھوڑ کر مجھے حیوان کے مرتبہ پر گرا دیتا ہے بلکہ جس طرح ایک ماہر انجنیئر آزاد پانیوں کو قید کر کے نہروں میں تبدیل کر دیتا ہے اور بنجر علاقوں کو سر سبز وشا داب بنا دیتا ہے اسی طرح اسلام بھی میرے جذبات اور میری خواہشات کو مناسب قیو د کے ساتھ اعلی اخلاق میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وہ مجھے بینہیں کہتا کہ خدا تعالی نے تجھے محبت کرنے والا دل تو دیا ہے مگر ایک رفیق زندگی کے اختیار کرنے سے منع کیا ہے یا کھانے کے لئے زبان میں لذت اور دل میں خواہش تو پیدا کی ہے مگر عہدہ وہ کہتا ہے کہ تو محبت کر گر

پاک محبت اور جائز محبت، جو تیری نسل کے ذریعہ سے تیرے پاک ارادوں کو ہمیشہ کیلئے دنیا میں محفوظ کر دے اور تو بے شک اچھے کھانے کھا مگر حد کے اندر رہ کرتا ایبا نہ ہو تُو تو کھائے مگر تیرا ہمسایہ بھوکا رہے۔غرض وہ تمام طبعی تقاضوں کو مناسب قیود کے ساتھ طبعی تقاضوں کی حدسے نکال کر اعلیٰ اخلاق میں داخل کر دیتا ہے اور میری انسانیت کی تسکین کا موجب ہوتا ہے۔

بیجم: پھر میں اسلام پراس لئے یقین رکھتا ہوں کہ اس نے خصر ف مجھ سے بلکہ سب دنیا ہی سے انصاف بلکہ مجبت کا معاملہ کیا ہے۔ اس نے مجھے اپنیشس کے حقوق ادا کرنے ہی کا سبق نہیں دیا بلکہ اس نے مجھے دنیا کی ہر چیز سے انصاف کی تلقین کی ہے اور اس کے لئے میری مناسب رہنمائی کی ہے۔ اس نے اگر ایک طرف ماں باپ کے حقوق بنائے ہیں اور اولا دکوان سے نیک سلوک کرنے بلکہ انہیں اپنی حصہ دار قرار دینے کی تعلیم دی ہے تو دوسری طرف انہیں بھی اولا دسے نیک سلوک کرنے بلکہ انہیں اپنی دار نے املی تربیت کرنے ، اپھے اخلاق سکھانے اور ان کی صحت کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے اور انہیں والدین کا ایک خاص حد تک وارث قرار دیا ہے۔ اس طرح اس نے میاں بیوی کے درمیان بہترین تعلقات قائم کرنے کے لئے احکام دیئے ہیں اور انہیں آپس میں نیک سلوک کرنے اور ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنے کا حکم دیئے ہیں اور انہیں آپس میں نیک سلوک کرنے اور ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ وہ کیا ہی زر "یں فقرہ ہے جو اس بارے میں بازگ اسلام نے فرمایا ہے کہ وہ خض کس طرح انسانی فطرت کے حسن کو بھول جاتا ہے جو دن کو اپنی ہیوی کو مار تا اور رات کو اس سے پیار کرتا ہے۔ اور فرمایا تم میں سے بہتر اخلاق والا وہ خض ہے جو اپنی ہیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے اور پھر فرمایا خور میا کرتے ہوئے احتیاط کے ام لیا کرو یکھول عورت شیشہ کی طرح نازک شیشہ کو استعال کرتے ہوئے احتیاط سے کام لیا کرو یکھول عورت شیشہ کی طرح نازک شیشہ کو استعال کرتے ہوئے احتیاط سے کام لیا کرو یکھول

پھراس نے لڑکیوں کے حقوق کو بھی نظراندا زنہیں کیا۔انہیں تعلیم دلانے پرخاص زور دیا ہے اور فرمایا ہے جواپنی لڑکی کوا چھی تعلیم دیتا ہے اوراس کی اچھی تربیت کرتا ہے اس کے لئے جنت واجب ہوگئ سلے۔اوروہ لڑکیوں کو بھی ماں باپ کی جائیداد کا وارث قرار دیتا ہے۔

پھراس نے حکام سے بھی انصاف کیا ہے اور رعایا سے بھی۔ وہ حاکموں سے کہتا ہے کہ حکومت تمہاری جائیدادنہیں، بلکہ ایک امانت ہے لیستم ایک شریف آ دمی کی طرح اس امانت کو پوری طرح ادا کرنے کا خیال رکھواور رعایا کے مشورہ سے کام کیا کرواور رعایا سے کہتا ہے کہ حکومت خدا تعالی نے ایک نعمت کے طور پرتم کو دی ہے اپنے حاکم انہیں چنو، جو حکومت کرنے کے

اہل ہوں کی اور پھران لوگوں کا انتخاب کر کے ان سے پورا تعاون کرواور بغاوت نہ کرو کیونکہ اس طرح تم اپنا گھر بنا کراپنے ہی ہاتھوں اس کو بربا دکرتے ہو۔اوراس نے ما لک اور مزدور کے حقوق کا بھی انصاف سے فیصلہ کیا ہے۔ وہ ما لک سے کہنا ہے کہ جب تو کسی کومزدوری پرلگائے تو اس کا حق پورا دے اور اس کا لپینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری ادا کر ھی اور جو تیرا دستِ مگر ہو اسے ذکیل مت سمجھ کیونکہ وہ تیرا بھائی ہے جس کی مگرانی اللہ تعالی نے تیرے ذمہ لگائی ہے اور اسے ذکیل مت تیری تقویت کا موجب بنایا ہے۔ پس تو اپنی طافت کو نا دانی سے آپ ہی نہ تو ڑاور مزدور سے کہا ہے کہ جب تو کسی کا کام اُجرت پر کرتا ہے تو اس کا حق دیا نتداری سے ادا کراور سستی اور غفلت سے کہا ہے کہ جب تو کسی کا کام اُجرت پر کرتا ہے تو اس کا حق دیا نتداری سے کہنا ہے کہ کمزوروں پر ظلم غفلت سے کام نہ لے۔اوروہ جسمانی صحت اور طافت کے مالکوں سے کہنا ہے کہ کمزوروں تیرے حمکو نہر واور جسمانی نقص والوں پر ہنسونہیں بلکہ شرافت سے کہ تیرے ہمسایہ کی کمزوری تیرے حمکو انجارے نہ کہ تجھے اس پر ہنسائے۔

اور وہ امیر وں سے کہتا ہے کہ غریبوں کا خیال رکھوا وراپنے مالوں میں سے چالیسواں حصہ ہرسال حکومت کو دو، تاوہ اسے غرباء کی ترقی کیلئے خرچ کرے اور جب کوئی غریب تکلیف میں ہوتو اسے سُو دیر رہ پید دے کراس کی مشکلات کو بڑھا و نہیں بلکہ اپنے اموال سے اس کی مدد کرو کیونکہ اس نے تہمیں دولت اس لئے نہیں دی کہتم عیاشی کی زندگی بسر کرو بلکہ اس لئے کہ اس کے ذریعہ سے دنیا کی ترقی میں حصہ لے کراپنے لئے تو اب دارین کماؤ مگر وہ غریب سے بھی کہتا ہے کہ اپنے سے امیر کے مال پر لا کچ اور حرص سے نگاہ نہ ڈال کہ یہ تیرے دل کوسیاہ کر دیتا ہے اور صحیح تو تو ل کے حصول سے محروم کر دیتا ہے بلکہ تم خدا تعالیٰ کی مدد سے اپنے اندر وہ تو تیں پیدا کر وجن سے تم کو بھی ہر شم کی ترقی حاصل ہوا ور حکومت کو ہدایت دیتا ہے کہ غرباء کی اس جدو جہد میں ان کی مدد کرے اور ایسا نہ ہونے دے کہ مال اور طاقت صرف چند ہاتھوں میں محدود ہوجائے۔

اور وہ ان لوگوں سے جن کے باپ دا دوں نے کوئی بڑا کام کر کے عزت حاصل کر لی تھی جس سے ان کی اولا دبھی لوگوں میں معزز ہوگئی کہتا ہے کہ تمہارے باپ دا دوں کوا چھے کا موں سے عزت ملی تھی تم بھی اچھے کا موں سے اس عزت کوقائم رکھواور دوسری قو موں کو ذلیل اورا دنی نے مجھو کہ خدا نے سب انسانوں کو برابر بنایا ہے اور یا در کھو کہ جس خدا نے تمہیں عزت دی ہے وہ اس دوسری قوم کو بھی عزت دے سکتا ہے لیس اگرتم نے ان پرظلم کیا تو کل کو وہ قوم تم پرظلم کرے گی ، سو دوسروں پر بڑائی بڑنا کرفخر نہ کرو بلکہ دوسروں کو بڑا بنا کرفخر کرو کیونکہ بڑا وہ بی ہے جوابینے گی ، سو دوسروں پر بڑائی بڑنا کرفخر نہ کرو بلکہ دوسروں کو بڑا بنا کرفخر کرو کیونکہ بڑا وہ بی ہے جوابینے

گرے ہوئے بھائی کو اُٹھا تا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ کوئی ملک دوسرے ملک سے اور کوئی قوم وسری قوم سے دشمنی نہ کرے اور ایک دوسرے کاحق نہ مارے بلکہ سب مل کر دنیا کی ترقی کیلئے کوشش کریں اور ایسا نہ ہو کہ بعض قو میں اور ملک اور افراد آپس میں مل کر بعض دوسری قوموں اور ملکوں اور افراد کے خلاف منصوبہ کریں بلکہ یوں ہو کہ قومیں اور ملک اور افراد آپس میں یہ معاہدے کریں کہ وہ ایک دوسرے کوظلم سے روکیس گے اور دوسرے ملکوں اور قوموں اور افراد کو ایساریں گے۔

غرض مُیں دیکھتا ہوں کہ اس دنیا کے پردہ پرمئیں اور میرے پیارے کوئی بھی ہوں کیا ہوں اور پچھ بھی ہوں اسلام ہمارے لئے امن اور آرام کے سامان پیدا کرتا ہے۔ میں اپنے آپ کو جس پوزیشن میں بھی رکھ کر دیکھتا ہوں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیم کی وجہ سے میں اس پوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی ترقی اور کا میا بی کی را ہوں سے محروم نہیں ہوجا تا پس چونکہ میرانفس کہتا ہے کہ اسلام میرے لئے اور میرے عزیزوں کے لئے اور میرے ہمسایوں کیلئے اور اس اجنبی کے لئے در مردوں کیلئے اور اس اجنبی خوردوں کیلئے اور بزرگوں کیلئے اور میروں کیلئے اور بڑگی قوموں کیلئے اور اس مفید اور کوردوں کیلئے اور اور میرے ہیں اور کوبھوڑ کراور کئی تا میں سرشاروں کیلئے بھی کیساں مفید اور کار آمد ہے اور میرے لئے اور میرے خدا کے درمیان بھنی رابطہ اور اتحاد پیدا کرتا ہے۔ پس میں اس پریقین رکھتا ہوں اور ایسی چیز کو چھوڑ کراور کسی چیز کومیں مان بھی کیونکر سکتا ہوں۔

(ريويوآ فريليجنز مارچ١٩٨٠ءصفح٢٦ تا١٣)

- ابن ماجه كتاب النكاح باب حسن معاشرة النساء
- ٢ بخارى كتاب الادبباب المَعَاريضُ مندوحة عَن الكذب
- م ترمذي كتاب البرو الصلة باب ماجاء في النفقة على البنات
- ع رات الله يَاْمُوُكُمْ اَنْ تُوَدُّوا الْأَمْنَتِ إِلَى آهْلِهَا " وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَعْفُكُمْ يِهِ مِلْ الله كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا الله الله كان سَمِيْعًا بَصِيرًا الله الله عنه وه
  - ه ابن ماجه كتاب الرهون باب اجر الاجراء ه